# الصحيح من سيرة النبي الاعظم عليسة

سيدرميز الحسن موسوى

قرآن کریم نے رسول اللہ علیہ کے اس مقام ومزلت رکھتے ہیں جوکا نات میں اور کی کو حاصل نہیں ہے۔ اس مقام ومزلت مسلمانوں کے لئے اُسوہ حسنہ اور کی کو حاصل نہیں ہے۔ اس مقام ومزلت کا تقاضا ہے کہ دسول اللہ علیہ کی حیات طیبہ کا گوشہ گوشہ مسلمانوں کی زندگی کے لئے نمونہ کمل ہے اور ہر بچا مسلمان آپ کی سیرت کے معمولی ہے معمولی حصے کو بھی خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ اس سبب سے آپ کی حیات مبارکہ کے دوران بھی اور آپ کے اس جہان فانی سے رحلت فرما جانے کے بعد بھی آپ کی زندگانی مبارک کے جزئی ترین واقعات تک کو گھم بندکر نے کی سعی کی گئی ہے اور سیرت النبی علیہ مسلمان محققین اور اہل قلم کے لئے ایک خاص مضمون کی حیثیت کو تھا رکہ بندکر نے کی سعی کی گئی ہے اور سیرت النبی علیہ ویکی ہیں اختیار کر گیا ہے۔ الہٰذا آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں دنیا کی ہر زندہ زبان میں بے شارکت تالیف ہو چکی ہیں خصوصاً عربی، فارسی اور اُردوز بان میں سیرت النبی سے متعلق ایک خاصا ادب موجود ہے جوان زبانوں کا فیتی ترین علمی واد بی سرما بیشار ہوتا ہے۔

لیکن سیرت النبی کی موضوع پراس کثرت تالیف اور تصنیف کے باوجود ایک تشکل محسوس ہوتی ہے جہ کا بڑا سبب ان کتابوں میں غیر تحقیقی مواد ہے جونہ تو قرآنی نصوص سے ہم آ ہنگ ہے اور نہ عقلی استدلال اسے تبولیت کی سند عطا کرتا ہے ۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سیرت کے بارے میں ہر کتاب ایک خاص نہ ہی رجان کی عکاسی کرتی ہے اور صدر اسلام میں ایک خاص زمانے میں وقتی سیاست کے تحت حدیث نگاری کی ممانعت کی وجہ سے بہت سے محجے روایات ضبط تحریمیں نہیں آسکی تھیں اور پھر مسلمان حکمر انوں کی ایک خاص سیاست کے تحت حدیث نگاری کا طوفان آ جا تا ہے اور سرکاری سر پرستی میں وضع حدیث کا بازار گرم ہو جانے کی وجہ سے جہاں دوسرے اسلامی علوم ومعارف تح یف شدہ روایات کا نشانہ بن جاتے ہیں وہاں سیرت النبی کا موضوع بھی اس آ فت سے محفوظ نہیں رہ سکتا ۔ چونکہ سیرت اور

تاریخ اسلام کاسب سے بڑا منبع یمی روایات اور احادیث ہیں جو منابع اولیہ میں نقل ہوئی ہیں اور اُن میں تح یف شدہ مواد کی فراوانی بھی کسی سے ڈھکی چپی نہیں لہذا سیرت النبی عظیمی پر لکھے جانے والی ہروہ کتاب جو تحقیق وعقل استدلال اور قرآنی آیات کے ساتھ ہم آ ہنگی کے بغیر لکھی گئی ہے ،اس آفت سے محفوظ نہیں رہ سکی ۔اس لحاظ سے دیسے والیات سے ماخوذ صحیح سیرت نگاری'' کی اہمیت کسی طرح بھی کم نہیں ہے ۔عقل و درایت اور قرآن وسنت سے کے مطابق لکھی جانے والے ہر کتاب، اُن ہزاروں کتب میں ایک درخشان ستارے کی حیثیت رکھتی ہے جو بغیر کسی تحقیق اور عقل و درایت کے اصولوں کے ساتھ کھی گئی ہیں ۔ انہی چند کتا بول میں عصر حاضر کی ایک تحقیق کتاب میں اور عقل و درایت کے اصولوں کے ساتھ کھی گئی ہیں ۔ انہی چند کتا بول میں عصر حاضر کی ایک تحقیق کتاب نہی درخشان سیرۃ النبی الاعظم'' ہے کہ جو ابتدائی چند جلدیں منظر عام پر آنے کے بعد اہل علم اور محققین کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔

### مئولف كتاب

اس کتاب کے مئولف سید جعفر مرتضی عاملی ہیں جنکا شار ممتاز شیعہ محققین اوراہ ال قلم میں ہوتا ہے۔ سید جعفر مرتضی اعاملی ، ۲۵ صفر ۱۳۸۳ ہے میں لبنان کے علاقے جبل عامل میں پیدا ہوئے۔ اُنہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کے بعدوہ اعلیٰ دینی تعلیم کے لئے ۱۳۸۴ ہے میں نجف اشرف چلے گئے اور وہاں کے علمائے دین اور مراجع تقلید سال تعلیم کے بعدوہ اعلیٰ دینی تعلیم کے بعد ۱۳۸۸ ہے میں وہ حوزہ علمیہ فیم منتقل ہوجاتے ہیں اور یہاں تقریبا ہیں سال سے بھی نیا در یہاں تقریبا ہیں سال سے بھی نیا در اور موزہ علمیہ منتقل ہوجاتے ہیں اور یہاں تقریبا ہیں سے ہیں کہ جو زیادہ عرصے تک مخصیل علم اور تحقیق و تالیف میں مشغول رہتے ہیں ۔ علامہ جعفر مرتضلی اُن لبنانی طلاب میں سے ہیں کہ جو سب سے پہلے حوزہ علمیہ قم میں واضل ہوئے ہیں ۔ اس دوران وہ مخصیل علم اور تدریس و حقیق کے علاوہ قم میں مقیم لبنانی طلاب کی سریتی بھی کرتے رہے ہیں۔ آخر کاروہ اس سے ہیں لبنان واپس جلے جاتے ہیں

علامه عاملی کا شارسب سے زیادہ کتب تالیف کرنے والے علاء کی فہرست میں ہوتا ہے، اُنہوں نے زیادہ تر کام تاریخ اسلام میں کیا ہے اُن کی بہت سی تحقیقی تالیفات ہیں جن میں سے چندنمایاں نام بیر ہیں:

ا .اكذوبتان حول الشريف الرضى . ٢ .اعرف الكتب المحرفة

 $^{\prime\prime}$  الحياة السياسية للامام الجواد (ع). الحياة السياسية للامام الجواد  $^{\prime\prime}$ 

۵. الحياة السياسية للامام الحسن (ع) ٢. الحياة السياسية للامام الرضا (ع)

الزهراء ٨.دراسات وبحوث في التاريخ و الاسلام

9. زواج المتعة ٩ . سنابل المجد

١١. السوق في ظل الدولة الاسلامية ٢١. كربلا فوق الشبهات

جفر مرتضی عاملی کی ایک کتاب 'ابوذر؛ مسلمان یاسوشلسٹ' بھی بہت مشہور ہوئی تھی۔ان سب کتابوں میں سب سے زیادہ شہرت اُئی کتاب ' الصحیح من سیرة النبی الاعظم " " کو حاصل ہوئی ہے چونکہ یہ کتاب سیرت نگاری

میں عقلی اور قر آنی اسلوب اور درایت و تحقیق کے اصولوں کی پابندی کرنے کی وجہ سے منفر د بھی جاتی ہے اور اس کتاب نے علمی دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کی ہے۔

## كتاب كي اشاعت

اس کتاب کی ۹ جلدیں پہلے شائع ہوئی تھیں اور اب اس کی جدید اشاعت ۳۵ جلدوں ہوئی ہے، جن کودار الحدیث قم فی شائع کیا ہے۔ کتاب '' الصحیح من سیرة النبی الاعظم ''سیرت نگاری میں مفصل ترین تالیف ہے کہ جسے ایک شیعہ عالم نے لکھا ہے اور اپنی تحقیقات کے ذریعے سیرت نگاری میں ایک اہم اضافہ کیا ہے۔

# مطالب كتاب

"المصحیح من سیرة النبی الاعظم ""کی پہلی جلدتارت اسلام کے بارے میں تمہیدی مباحث پر شتمل ہے جس میں مذوین کتاب کے اسلوب اور طریقہ تحقیق کی وضاحت کی گئی ہے۔ مئولف نے جلداول میں اموی اور عباسی حکمرانوں کی سنت رسول گئی کو فیان کے اسلوب اور طریقہ تحقیق کی وضاحت کی ہے اور سنت رسول گئی تحریف کرنے کے سلسلے میں اُن کی بعض کو ششوں کو ذکر کیا ہے۔ سید جعفر مرتضی عاملی اس جلد میں صدر اسلام کے تھا گئی کو چھپانے اور اُن کی تحریف کرنے کے وجہ سے تاریخ نگاری پر جوغیر معمولی اثرات مرتب ہوئے ہیں، کو خصوصی طور پر ذکر کرتے ہیں، اُن کی نظر میں تدوین حدیث کی ممانعت ، یہود یوں اور اہل کتاب کی تعلیمات کا اسلامی تعلیمات کے اندر واخل ہونا ، عدالت صحابہ کے نظر کئی تروی کی تروی کی دوایات کو نظر انداز کرنا اور بعض اہل سنت ہزرگوں کے لئے فضیلت تراثی کرنا ؛ وہ علل واساب ہی کہ جوچے سیرت النبی گئی تدوین کے راست میں سب سے ہڑی رکا وائی ہیں۔

''الصحیح من سیرة النبی الاعظم ''' کی دوسری جلدتاریخ اسلام کے ابتدائی واقعات سے شروع ہوتی ہے جس میں جزیرۃ العرب کی توصیف ، تاریخ کعبہ، قریش کا مقام ومنزلت ، رسول اللہ علیقہ کا بحین ، رسول اللہ علیقہ کے شام کی طرف پہلے سفر کی روداد، رسول اللہ علیقہ کے شام کی طرف پہلے سفر کی روداد، رسول اللہ علیقہ کے بیات اور بعض صحابہ کے ایمان لانے کے واقعات کا تذکرہ کہا گیا ہے۔

تیسری جلد معراج ، حبشہ کی طرف ججرت ، شعب ابی طالب ، طاکف کی طرف ہجرت ، انصار کی بیعت اور مدینہ کی طرف ہجرت ، انصار کی بیعت اور مدینہ کی طرف آپ علیہ گئے گئے گئے گئے ہیں ہے۔ اس جلد میں بھی مئولف نے جگہ جگہ اُن روایات پر نقذ ونظر کیا ہے کہ جو بعض افراد اور قبائل کے مفاد میں وضع کی گئی ہیں اور بیوہ چیز ہے جو پہلی صدی ہجری میں حاکم سیاست خصوصاً اُموی دور حکومت کی خصوصیت ثار ہوتی ہے۔

چوتھی جلد مدینہ کی طرف پینمبرا کرم میلیاتیہ کی بجرت ہے کیکر بدرسے پہلے کے غزوات تک کوشامل ہے۔اس جلد میں سحوالنبی مجیسے کلامی موضوعات کے بارے میں مئولف کا نظریہ نیز بعض اسلامی احکام کے دفاع کے بارے میں اُن کا خصوصی ربحان بہت واضح ہے۔اسی طرح اسلام میں فلسفہ جہاد کے بارے میں بحث بھی تفصیل کے ساتھ آئی ہے اور اسی کے شمن میں پہلی اسلامی حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں نبی اکرم علیہ کے اقدامات کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔

پانچویں جلد میں سیرت سے متعلق تاریخی واقعات، یعنی ؛ جنگ بدر سے لیکراً مدتک کے واقعات کے بارے میں تحقیق کی گئی ہے۔اس جلد میں جنگ بدر کے تمام واقعات تفصیل کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں، جن میں سندروایات میں جو تناقضات پائے جاتے ہیں اُن کی تحقیق بہت اہم ہے۔اس موضوع پر کامھی جانے والی کتب میں کسی کتاب نے اس تفصیل کے ساتھ ان مباحث کوذکر نہیں کیا ہے۔

چھٹی جلد میں مئولف نے تفصیل کے ساتھ جنگ اُحداور مدینہ کے یہود یوں سے متعلق بعض واقعات کا تذکرہ کیا ہے جن میں اُن مشکلات کو بھی ذکر کیا ہے جواس گروہ نے جدید اسلامی حکومت کے لئے ایجاد کرر کھی تھیں۔

ساتویں جلد میں واقعہ' رجیج'' اور' بُر معونہ'' کو خاص طور پر پیش کیا گیا ہے اوراس کے شمن میں ہجرت کے چوشے سال کے بعض جزئی واقعات بھی ذکر ہوئے ہیں۔

> آٹھویں جلد غزوہ بی نضیراور جنگ احزاب (خندق) سے پہلے کے واقعات کے بارے میں ہے۔ نویں جلد مکمل طور پر جنگ احزاب (خندق) کے واقعات پرمشمل ہے۔

دسویں جلد میں کتاب کی فہرستیں پیش کی گئی ہیں۔جبکہ گیار ہویں جلد غزوہ بنی قریظہ اورغزوہ مریسیع کے واقعات پر مشتل ہے۔ باقی جلدوں کی تالیف کا کام ابھی تک جاری تھا،کیکن حال ہی میں اسکی جدید اشاعت ۳۵ جلدوں میں ہوئی ہے جوفی الحال ہماری دسترس میں نہیں ہے۔

## خصوصیات کتاب

"الصحیح من سیرة النبی الاعظم " " کی خصوصیات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت اس کتاب میں نقل ہونے والی تاریخی روایات کو کلامی اعتقادات کے معیار پر کھنا ہے۔ سید مرتضی چعفر عاملی نے ہرتاریخی واقعے کو اعتقادی اور کلامی معیار پر کھا ہے اور جو چیز قرآن اور عقل کی روشنی میں اسلامی اعتقادات کے خلاف تھی اسے جرح و تعدیل اور نفذ و نظر کر کے دلیل و بر ہان کے ساتھ رد کیا ہے۔ مکولف جب کلامی عقا کداور تاریخی واقعات کے درمیان تعارض دیکھتے ہیں تو جو چیز قطعی ویقینی نظر آتی ہے اور مشحکم حقائق کی عکاسی کرتی ہے اُسے منقولہ روایت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں:

''مسلمہ کلامی مسائل اور جو چیزیں ہمارے مسلّمہ یقنی عقائد کی حکایت کرتی ہیں، وہ صحیح اور غلط کی پیچان میں بنیادی وحتمی کردارادا کرتی ہیں، البندا ہم ان یقینی اعتقادات کے ساتھ تعارض کرنے والی روایت کو قبول نہیں کرسکتے اوریہ چیز ہم چاہیں یا نہ چاہیں خود بخود پیش آ جاتی ہے'۔

ن من بنیاد پروہ بعض اُن تاریخی منقولات کوردکردیتے ہیں جومسلمہد نی اعتقادات کے ساتھ تعارض رکھتی ہیں۔انہی معیارات میں سے ایک معیار کہ جس سے مکولف محترم نے بہت ہی تاریخی روایات کی تحقیق میں استفادہ کیا ہے،

عصمت انبیاء کی کسوئی ہے۔ مثلاً پینیمراکرم علیہ کے بین کے زمانے کے بارے میں بعض روایات اس کسوئی کی بنا پر مولف کی جانب سے ردکر دی جاتی ہیں کہ 'اند کان معصوماً عما یستقبح قبل البعثة و بعد ها'۔

اسی طرح بعض مسائل کہ جواہل سنت کی بعض روایات میں پیغیبرا کرم علی کے ساتھ منسوب کئے گئے ہیں، مئولف کی طرف سے اسی کسوٹی کی بنا پر رو کر دیئے جاتے ہیں، مثلاً :اہل مدینہ کا گانا بچھانا اور پیغیبرا کرم علی گا ہے گئے ہیں، مثلاً -ائن لوگوں پرلعن کرنا کہ جولعن کے مستحق نہیں تھے۔، پیغیبرا کرم علی گئے گا پی زوجہ محتر مہ کے ہمراہ ،عبشیوں کے مقص کودیکھنا۔

#### اسلوب تاليف

ا بنی اس گرانقدر تالیف کے اسلوب کے بارے میں خودسید جعفر مرتضی اعاملی لکھتے ہیں:

''اکثر و بیشتر ، بنیادی طور پرہم نے اپنی اس کتاب میں قد ماء کی تالیفات کو پیش نظر رکھا ہے اوران کی جانب رجوع کیا ہے۔ ہم عصر مُنوفیین کی کتابوں کی جانب کم رجوع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کتابیں صرف مطالب وابواب کی ترتیب میں فرق کے ساتھ عموماً اسلاف کے مطالب کا تکرار ہیں اور پھر اسلاف کے مطالب ہی کی توجیہ اور اس پر گفتگو کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنی تمام کوششوں کو اس بات میں صرف کیا ہے کہ حسین عبارتوں اور پُرکشش کلمات کے ذریعے اسلاف کے لکھے ہوئے مطالب کی تائیداور اس پر تاکید کی جائے اوران مطالب کے حجے یا غلط ہونے کے بارے میں انہوں نے کوئی غور وَفکر نہیں کیا اور اس سلطے میں کی قتم کی کوئی حقیق انجام نہیں دی ۔۔۔ چاہے یہ مطالب جسے بھی آپس میں متضا دومتناقص ہوں پھر بھی ان سب کو جمع کرنا ضروری سمجھا ہے اور اس کے لئے ایسی توجیہا تراثی ہیں کہ جن کو عقل سلیم شامیم شامیم نسلیم نسلیم نسلیم نسلیم نسلیم نسلیم نسلیم نسلیم نسلیم نہیں کرتی اور نہ ہی انسان کا ضمیر اسے تبول کرتا ہے''۔ پھروہ اپنی کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جن کو عقل سلیم شامیم نسلیم نسل

" "اس کتاب میں ہماری کوشش رہی ہے کہ ان تمام مطالب کے سیح یا غلط ہونے کے بارے میں تحقیق کریں جن کے تاریخ اسلام اور سیرت نبوی "ہونے کا دعوی کیا گیا ہے ، لیکن سیحقیق ہماری اس مخضر تصنیف کے مطابق کی گئی ہے جس کا مقصد سیر ہے کہ بھتر رامکان قارئین کو اس تاریخی دور کے حقائق سے تقریباً نزدیک کر دیا جائے جو انتہائی نازک وحساس واقعات سے پُر نظر آتا ہے۔ بیوہ دور ہے جو بنیا دی طور پر ہمیشداہل دنیا بفس پرست ومنفعت طلب افراداور متعصب لوگوں کی نظر میں بڑی اہمیت کا حامل رہائے "۔

روایات کے قبول اور رد کرنے کے معیار کے بارے میں وہ لکھتے ہیں: ''ہم نے اسلام کے بنیادی اصولوں ،قر آن کریم اور پغیمرا کرم علیاتی کے اخلاق حسنہ اور آپ علیاتی کی شخصیت سے پچھا سے اصولوں کو حاصل کیا ہے جوروایات کے قبول اور رد کرنے کا معیار ہیں اور انہی کے ذریعے تقل کی جانے والی اکثر روایات کی حیثیت واضح ہوجاتی ہے کہ یہ کس قدران مسلّم اور بنیادی اصولوں کے ساتھ ہم آ ہنگ ہیں اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے تمام شخصیات کی

سیرت،ان کے اخلاق،ان کے نظریات اوران کے مئوقف کو سمجھا جاسکتا ہے'۔

یہ کتاب اپنی تمام ترخوبیوں کے باوجود ایک نقص بھی رکھتی ہے اوروہ یہ کہ مئولف محترم نے عصر پیغیبر علیقیہ کے واقعات کو کیساں انداز میں بیش نہیں کیا چونکہ اُنہوں نے بعض واقعات کوخصوصی توجہ دی ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض واقعات کوسرسری نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔

# كتاب كےمنابع

سید جعفر مرتضی عاملی نے ''المصحیح من سیرة النبی الاعظم '''کی تالیف میں مختلف تاریخی ،کلامی ہفییری کتابوں سے استفادہ کیا ہے جن میں اہل سنت کی کتابیں بھی شامل ہیں اور اہل تشیع کی بھی ،اگر چہ اُن کے اکثر منابع اہل سنت ہی کی کتابیں ہیں انہوں نے شیعہ کتب سے بھی بھر پوراستفادہ کیا ہے۔وہ اپنی کتاب کے منابع کے حوالے سے کھتے ہیں:''ہم نے اپنی کتاب میں جتنے کم سے کم حوالوں، شواہد، دلائل اور ان کے منابع کی ضرورت تھی اسی پراکتفا کیا ہے اگر چہ کتاب کے مطالب و حقائق کی تائید اور ان پرتا کید کے لئے اور بھی زیادہ حوالوں اور شواہد کا ضافہ کیا جا سکتا تھا''۔

### أردواور فارسى ترجيح

اس کتاب کے فارس اوراُردو میں بھی تراجم ہو چکے ہیں۔ فارس میں اس کے دوتر جے ہوئے ہیں۔ فارس میں ایک ترجمہ ڈاکٹر محمد چھر کی نے کیا ہے جو•اجلدوں میں شائع ہوا ہے۔ اُردو میں اس کتاب کی پہلی دوجلدوں کا ترجمہ قم میں ہوا تھا جے اب جدید تھیج کے ساتھ معارف اسلام پبلشرز قم نے شائع کیا ہے۔

.....

#### منابع

(اس مقالے کی تیاری میں ان منابع سے استفادہ کیا گیاہے)

- ا ـ آئینه پژوهش،سال اول،شاره ۵،ص ۲۴، دفتر تبلیغات اسلامی قم
  - ۲ عاملى جعفر مرتضى، 'الصحيح من سيرة النبى الاعظم"، دارالهادى ودارالسيرة ، طبع چهارم، 1990ء
  - س. عاملى جعفر مرتضى الم الصحيح من سيرة النبي الاعظم "" أردوتر جمه، ج٢، معارف اسلام پلشرز م ٢٢٥ هم قم
    - ۳- ماهنامه موغود ، شاره ۲۲ ، تهران

\*\*\*